## بم الله الرحم الرحم الجواب حامداو مصليا

سنت میہ ہے کہ جب آدمی کی وفات ہو جائے تو تجہیز و تکفین اور نمازِ جنازہ کے بعداس کو جلدی دفنادیا جائے، بلاعذرِ شرعی تاخیر کرنا خلافِ سنت ہے، للذا تجہیز و تکفین اور تدفین میں حتی الامکان جلدی کرنی چاہئے۔ (ماُخذہ احکام میت بتعرف۲۳۳)

البتہ تجہیز و تکفین و تدفین وغیرہ کے انتظامات کرنے میں جس قدر تاخیر نا گزیر ہو اس میں مضا کقہ نہیں،اس نا گزیر تاخیر کی صورت میں اگر مجبوری میں کچھ وقت کے لئے میت کور کھناپڑ جائے تواس کی گنجائش

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٣/ ٣٢)

عن على رضي الله عنه أن النبي قال يا على ثلاث أي من المهمات وهو المسوغ للإبتداء والمعنى ثلاثة أشياء وهي الصلاة والجنازة والمرأة ولذا ذكر العدد لا تؤخرها فإن في التأخير آفات بل تعجل فيها...

## حاشية ابن عابدين (٢/ ١٩٣)

(قوله ويسرع في جهازه) لما رواه أبو داود «عنه - صلى الله عليه وسلم - لما عاد طلحة بن البراء وانصرف قال ما أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فإذا مات فآذنوني حتى أصلي عليه وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» والصارف عن وجوب التعجيل الاحتياط للروح الشريفة فإنه يحتمل الإغماء. وقد قال الأطباء: إن كثيرين ممن يموتون بالسكتة ظاهرا يدفنون أحياء لأنه يعسر إدراك الموت الحقيقي بما إلا على أفاضل الأطباء فيتعين التأخير فيها إلى ظهور اليقين بنحو التغير إمداد؛ وفي الجوهرة وإن مات فحأة ترك حتى يتيقن بموته. مطلب في القراءة عند الميت

## الفقه الإسلامي وأدلته-أ. د. وهبة الزحيلي (٢/ ٢٥٧)

تأخير الصلاة والدفن، لزيادة المصلين أو ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة، إلا إذا خيف فوتها بسبب دفنه، للخبر الصحيح: «أسرعوا بالجنازة»